

# اس ا کائی میں بتایا گیاہے

- جغرافیهایک تکملی مضمون کی حیثیت سے؛ مکانی اوصاف کی سائنس کی حیثیت سے جغرافیہ کی شائنس کی حیثیت سے جغرافیہ کی اہمیت

# باب 51

# جغرافیدایک مضمون کی حیثیت سے

آب نے ثانوی سطح تک جغرافیہ کوساجی مطالعات کے نصاب کے ایک حصے کے طوریریر ٔ ھاہے۔آپ دنیااوراس کے مختلف حصول میں جغرافیائی نوعیت کے بعض پہلوؤں سے پہلے ہی واقف ہیں۔اب آپ جغرافیہ کو ایک الگ مضمون کی حیثیت سے پڑھیں گے اور زمین کے طبیعی ماحول، انسانی سرگرمیوں اوران کے تفاعلی روابط کے بارے میں جانیں گے۔ آپ اس سطح پرایک برخل سوال کر سکتے ہیں کہ''ہم جغرافیہ کیوں پڑھیں''؟ ہم روئے زمین پررہتے ہیں۔ہمارے ماحول کا ہماری زندگی پر کئی طرح سے اثر پڑتا ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنے گردوپیش کے علاقے کے وسائل پر منحصرر ہنا پڑتا ہے۔ابتدائی ساج اپنے ماحول کے قدرتی وسائل مثلاً خوردنی بودوں اور جانوروں پراپنی گز ربسر کرتا تھا۔وقت گز رنے کے ساتھ ہم نے ٹکنالوجی کو فروغ دیااور قدرتی وسائل جیسے زمین مٹی اوریانی کا استعال کر کے خوراک پیدا کرنا شروع کیا۔ ہم نے اپنے کھانے کی عادت اور کیڑے کوموجودموسی حالات کےمطابق ڈھالا۔ قدرتی وسائل کی بنیاد، ٹکنالوجی کی ترقی ،طبعی ماحول کے ساتھ مطابقت یا اس میں ترمیم ساجی تنظیم اور ثقافتی ارتقا میں کافی تغیریا یا جاتا ہے۔ جغرافیہ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کومنانف جگہوں اور لوگوں کے بارے میں جاننے کانجسس پیدا ہوگا۔آپ کوان تبدیلیوں کے سبجھنے میں بھی دلچیسی ہوگی جوایک لمے عرصہ کے بعد رونما ہوئی ہیں۔جغرافیہ آپ کوتنوع کو بیجھنے اور زمان و مکان پراس تنوع کے اسباب کے بیتہ لگانے کے لیے تیار کرتا ہے۔آپ اییخ اندروه مهارتیں پیدا کر سکتے ہیں جن سے نقشوں میں تبدیل شدہ گلوب كوسمجه كرسطح زمين كا بصرى شعور پيدا كرسكين \_ جديد سائنسي تكنيك جيسے

جی آئی ایس (GIS) اور کمپیوٹر کارٹو گرافی میں حاصل مہارت اور بیجھ آپ کواس قابل بنائے گی کہ آپ خود بھی ترقی کی قومی کوشش میں بامعنی کردارادا کرسکیں۔
دوسر اسوال جو آپ بوچھ سکتے ہیں ہیہ ہے کہ' جغرافیہ کیا ہے''؟ آپ جانتے ہیں کہ زمین ہمارا گھر ہے۔ یہ بہت سی دیگر چھوٹی بڑی مخلوقات کا بھی مسکن ہے جواس زمین پر رہتی ہیں اور اپنی بقا کی کوشش کرتی ہیں۔ زمین کی سطح ایک جیسی نہیں ہے۔ اس کے طبیعی خدو خال مختلف ہیں۔ اس پر بہاڑ، پہاڑ، پہاڑ یاں، وادیاں، میدان، پٹھار، سمندر، جھلیں، ریگتان، جنگل بیابان پائے جاتے ہیں۔ ساجی اور ثقافتی اوصاف میں بھی اختلافات ہیں۔ گاؤں، شہر، سڑ کیں، ریلوے، بندر گاہیں، بازار اور انسانوں کے زریعہ بنائے گئے بہت سے دیگر عناصر ہیں جو انہوں نے اپنے تہذبی ارتقائے کے دوران تعمیر کی ہیں۔

یہ تغیر طبیعی ماحول اور ساجی ثقافتی اوصاف کے درمیان تعلق کو سمجھنے میں مدد

کرتے ہیں۔ ماحول نے اسا اسٹی فراہم کیا ہے۔ جس میں انسانی ساج نے

ابنی ثقافتی ارتقا کے دوران ایجادگی گئی تکنیک اور آلات کی مدد سے اپنی تخلیقی

سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا۔ اب آپ شاید اس سوال کا جواب دے سکیں کہ

جغرافیہ کیا ہے؟ سید ھے سادے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ '' جغرافیہ

زمین کا تفصیلی بیان ہے۔' ایک یونانی عالم ایر یٹو شخینز (194-276ق م)

نے پہلی بار جغرافیہ کی اصطلاح کا استعال کیا۔ یہ لفظ یونانی زبان کے دو

مادے اصول' جیو (زمین) اور گرافوس (بیان) سے نکلا ہے۔ ان دونوں کو

ملاکر معنی ہواز مین کا بیان کرنا۔ زمین کو ہمیشہ سے انسان کا گھر سمجھا جا تا رہا

ہے، اس لیم حقین نے جغرافیہ کی تعریف انسانوں کے گھر کی حیثیت سے زمین کا بیان کی ہے۔ آپ کی حقیقت سے بخو بی آشاہیں کہ اصلیت کے کئی پہلوہوتے ہیں اور زمین بھی کثیر ابعادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جی علوم کئی بہلوہوتے ہیں اور زمین بھی کثیر ابعادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جی علوم کے بھسر مضامین جیسے معاشیات ، تاریخ، اور موسمیات اور ساجی علوم کے ہمسر مضامین جیسے معاشیات ، تاریخ، ساجیات ، سیاسیات ، بشریات ، وغیرہ سطح زمین کے متلف پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جغرافیہ اپنے مواد مضمون اور طریقہ کار میں دوسر مضامین سے مختلف ہے لیکن دوسر سے مضامین کے ساتھ گہر اتعلق رکھتا ہے۔ یہ اپنا مشعبول معافی اساس ) طبیعی سائنس اور ساجی علوم کے تمام شعبول کے اخذ کرتا ہے اور ان کی تطبیق کی کوشش کرتا ہے۔

ہم نے محسوس کیا ہے کہ سطح زمین پر طبیعی اور ثقافتی ماحول میں فرق پایا جاتا ہے۔ کئی مظاہر آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور کئی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے معقول بات سیتھی کہ جغرافیہ کو علاقائی امتیاز aereal) ہیں۔ اس لیے معقول بات سیتھی کہ جغرافیہ کو علاقائی امتیاز differentiation) مطالع کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ اس طرح جغرافیہ میں ان تمام مظاہر کا مطالعہ ہوتا ہے جواس روئے زمین پر پائے جانے والے بلاتی رہتی ہیں۔ جغرافیہ دال صرف روئے زمین پر پائے جانے والے مختلف مظاہر کا ہی مطالعہ نہیں کرتے بلکہ دوسرے عوامل کے ساتھ ان تعلقات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے بیا ختلافات رونما ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک خطے سے دوسرے خطے میں فصلوں کی ترتیب مختلف ہوتی ہے لیکن فصلوں کی ترتیب میں بیا اختلاف مٹی، آب وہوا، بازار کی ما نگ اور کسانوں کی سرمایہ کاری کی استطاعت اور ان کے لیے دستیاب تکنیک کی صلاحیت میں فرق کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے۔ اس طرح جغرافیہ کا کام کسی دو یا دوسے زیادہ مظاہر میں علتی رشتے کا پیۃ لگانا ہے۔

جغرافیددال کسی مظهر کا بیان سبب اورا تر کے تعلق سے کرتا ہے۔اس کی وجہ سے نہ صرف اس مظہر کی تشریح میں مددماتی ہے بلکہ اسے ستقبل میں بھی دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

جغرافیائی مظاہر خواہ وہ ہوں یا انسانی جامز نہیں ہیں بلکہ از حد متحرک ہیں۔ وہ بدلتی رہنے والی زمین اور ہمیشہ فعال، نہ تھکنے والے انسان کے درمیان تفاعل کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔

ابتدائی انسانی ساج براه راست اینے قریبی ماحول پرمنحصرتھا۔اس طرح جغرافیدکاتعلق فطرت اورانسانی تفاعل کے منجملہ مطالعے سے ہے۔ انسان ' ' فطرت' کالازمی جزیےاور' فطرت' پر'انسانوں' کےعمل کانقش پڑتا ہے۔ فطرت نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کیا ہے۔ اس کے انژات کو کھانے، پہننے، گھر بنانے اور پیشہ کو اپنانے میں دیکھا جا سکتا ہے۔انسانوں نے فطرت کے ساتھ اسے اپنا کریا تبدیلی کر کے ایک مسمجھوتہ کیا ہے۔جبیبا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ موجودہ ساج ابتدائی ساج کے مرحلے سے گزرا ہے جوا پنی بقا کے لیے براہ راست قریبی طبعی ماحول پرمنحصر تھا۔موجودہ ساج نے اپنے فطری ماحول کوئکنا لوجی کے اخترا عات اور استعال سے بدلا ہے اور فطرت کے فراہم کردہ وسائل سےاستفادہ اورانھیں استعال کرنے میں اپنے دائرہ کارکووسیع کیا ہے۔ ٹکنالوجی کی بتدریج ترقی کی وجہ سے انسان اپنے فطری ماحول کی زنجیروں کی جکڑن کو کم کرنے کے لائق بن سکا ہے۔اسٹکنالوجی کی وجہ سے جسمانی محنت کی جانفشانی کم ہوئی محنت کی صلاحیت بڑھی اور انسانوں کوآرام کاوہ موقع ملاجس سے وہ اپنی اعلیٰ ضروریات کو بورا کرسکیں۔اسکی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوااور مز دوروں کی نقل وحرکت بھی بڑھ گئے۔

فطری ماحول اور انسانوں کے با ہمی تعامل کو ایک شاعر نے بڑی خوبصورتی ہے انسان اور فطرت (خدا) کے درمیان مکالمہ کی شکل میں اس طرح بیان کیا ہے:

توشب آ فریدی چراغ آ فریدم سفال آ فریدی ایاغ آ فریدم بیابان و گراروباغ آ فریدم بیابان و گراروباغ آ فریدم بیابان و گراروباغ آ فریدم (علامه اقبال)

''تم نے رات بنائی، میں نے چراغ بنایا، تم نے مٹی بنائی، میں نے پیالہ بنادیا، تم نے دخل، بیابان، پہاڑی زمین اور ریکستان بنایا، میں نے پیولوں کی وادی اور باغیچہ لگا دیا''۔ انسان فطری وسائل کو استعال کرنے میں اپنے کمالِ ہنر کا دعویٰ کرتا ہے۔ ٹکنا لوجی کی مدد سے انسان ضرورت کے مرحلے سے نکل کرآ زادی کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس نے ہر جگہ اپنانقش چھوڑا ہے اور فطرت کے ساتھ مل کر نئے امکانات کوجنم دیا ہے۔ اس طرح اب ہمیں انسان سے متاثر فطرت humanised کے۔ اس طرح اب ہمیں انسان سے متاثر فطرت اس طرح اب ہمیں انسان سے متاثر فطرت اللہ کو السلم اللہ کا دیا ہمیں انسان سے متاثر فطرت کے۔ اس طرح اب ہمیں انسان سے متاثر فطرت کے اس کے۔ اس طرح اب ہمیں انسان سے متاثر فطرت کیا ہمیں انسان سے متاثر فطرت کے اس کی میں انسان سے متاثر فیار کیا ہمیں انسان سے متاثر فیار کیا ہمیں انسان سے متاثر فیار کیا کیا کہ کو کیا ہمیں انسان سے متاثر فیار کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کا کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کرتے کیا کہ کیا کہ کرتا ہمیں کرتا ہمیں کرتا ہمیں کیا کہ کرتا ہمیں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کرتا ہمیں کیا کہ کو کیا کہ کو کرتا ہمیں کیا کہ کرتا ہمیں کرتا ہمیں کرتا ہمیں کیا کہ کو کرتا ہمیں کرتا ہمیں

(naturalised human اور فطرت سے متاثر انسان nature) فطرت سے متاثر انسان beings ملتے ہیں اور جغرافیہ اسی باہمی کارکردگی کے تعلق کا مطالعہ کرتا ہے ۔ نقل وحمل اور مواصلاتی جال کے ذریعہ مکان اور جگہوں کو منظم کیا گیا ہے ۔ لنک (Link راستوں) اور نوڈ (Node) (ہوشم کی بستیاں اور ان کی درجہ بندی) نے جگہوں کو جوڑ ااور خود بتدریج منظم ہوتے گئے ۔ ساجی علوم کے ایک مضمون کی حیثیت سے جغرافیہ مکانی تنظیم اور spatial یا organisation) کا درجہ بندی اور مکانی تنظیم اور (spatial Integration) کا

بحیثیت مضمون جغرافیه کاتعلق سوالات کے تین مجموعوں سے ہے:

(i) کچھ سوالات روئے زمین پر پائی جانے والی فطری اور ثقافتی شکلوں

کی شاخت سے متعلق ہیں۔ یہ سوالات ''کیا'' سے تعلق رکھتے ہیں۔

(ii) کچھ سوالات روئے زمین پر پائی جانے والی اور ثقافتی شکلوں کی

تقسيم مع تعلق بين - بهوالات' كهال' سيتعلق ركھتے ہيں -

مجموع طور پرید دونوں سوالات فطری اور ثقافتی اشکال کی تقسیم اور کل وقوع کے پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ بیسوالات اشیاء کی شکلوں اوران کے محل وقوع کی جدولی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ سامرا جی عہد میں مطالع کا بیطریقہ ایک مقبول عام طریقہ تھا۔ لیکن ان دونوں سوالات سے جغرافیہ ایک سائنسی مضمون نہیں بتا جب تک کہ تیسرے سوال کا اضافہ نہ کیا جائے۔ تشریح کا تعلق تیسرے سوال سے ہے۔ بااوصاف، سلسلہ عمل اور مظاہر کے درمیان رشتوں سے ہے۔ جغرافیہ کا میہ پہلو ''کیوں' سوال سے تعلق رکھتا ہے۔

بحیثیت مضمون جغرافید مکان (Space) سے متعلق ہے اور مکانی خصوصیات وصفات کا جائزہ پیش کرتا ہے۔ یقشیم، جائے وقوع اور کسی جگہ کسی مظہر ارتکاز کے طرز کا مطالعہ کرتا ہے اور اس طرز کی وضاحت فراہم کرتا ہے۔ یہ انسانوں اور ان کے طبیعی ماحول کے متحرک تعامل سے پیدا شدہ انسلاکات اور ارتباطات کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔

# جغرافیه بحیثیت ایک تکملی مضمون (Geobraphy as) (an Integrating Discipline

جغرافیدامتزاج کامضمون ہے۔ بیرمکانی تطبیق کی کوشش کرتا ہے اور تاریخ ز مانی تطبیق کی کوشش کرتا ہے ۔فطری طور پراس کی رسائی سکلی ہے ۔ بیہ اس حقیقت کی شاخت پیش کرتا ہے کہ دنیا بین انحصاری کا ایک نظام ہے۔ موجودہ دنیا کا تصور ایک عالمی گاؤں سے ہے ۔نقل وحمل کے بہترین ذرائع کی وجہ سے دوریاں کم ہوگئی ہیں۔سمعی وبصری ذرائع بلاغ اور معلوماتی ٹکنالوجی نےمعلوماتی اساس(Database) کوثروت مندبنایا ہے۔ ککنالوجی کی وجہ سے فطری مظاہر اور معاشی وساجی پہانوں کی بہتر نگرانی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ایک تکملی مضمون کی حیثیت سے جغرافیہ کا رشتہ کئی فطری اور ساجی علوم کے ساتھ ہے۔ تمام علوم خواہ وہ طبعی ہوں یا ساجی ان کا بنیادی مقصد حقیقت کی تفهیم ہے۔ جغرافیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کے پہلوؤں سے متعلق مظاہر کے متعلقات کوسمجھے۔تصویر 1.1 میں جغرافیہ کا تعلق کو دیگر علوم کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔سائنسی معلومات سے متعلق ہر مضمون جغرافیہ سے بڑامر بوط ہے کیونکہ ان کے بہت سے عناصر مکانی حیثیت سے بدلتے رہتے ہیں۔ جغرافیہ حقیقت کو اس کے مکانی تناظر میں کلی طور سمجھنے میں تعاون کرتا ہے ۔ اس طرح جغرافیہ نہصرف جگہوں کے اعتبار سے بدلنے والے مظاہر کا مشاہدہ کرتا ہے بلکہ ان کومجموعی طور پرمر بوط کرتا ہے جودوسری جگہوں پرمختلف ہو سکتے ہیں۔ایک جغرافیہ دال کوتمام متعلقہ میدانوں کی فہم رکھنی جاہئے تا کہ وہ معقول طور پر انہیں مربوط کر سکے۔اس حکمل کو کچھ مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جغرافیة تاریخی واقعات کومتا ژکرتا ہے۔ دنیا کی تاریخی روش کوبد لنے میں مکانی دوریاں بہت ہی اہم سبب رہی ہیں۔مکانی بھیلاؤ نے خصوصاً گزشتہ صدی میں کئی ممالک کو دفاع فراہم کیا ہے۔روایتی جنگ میں بڑے رقبے والے مما لک اینے پھیلاؤ کی وجہ سے فتح نہ ہو سکے ۔نئ دنیا کےمما لک

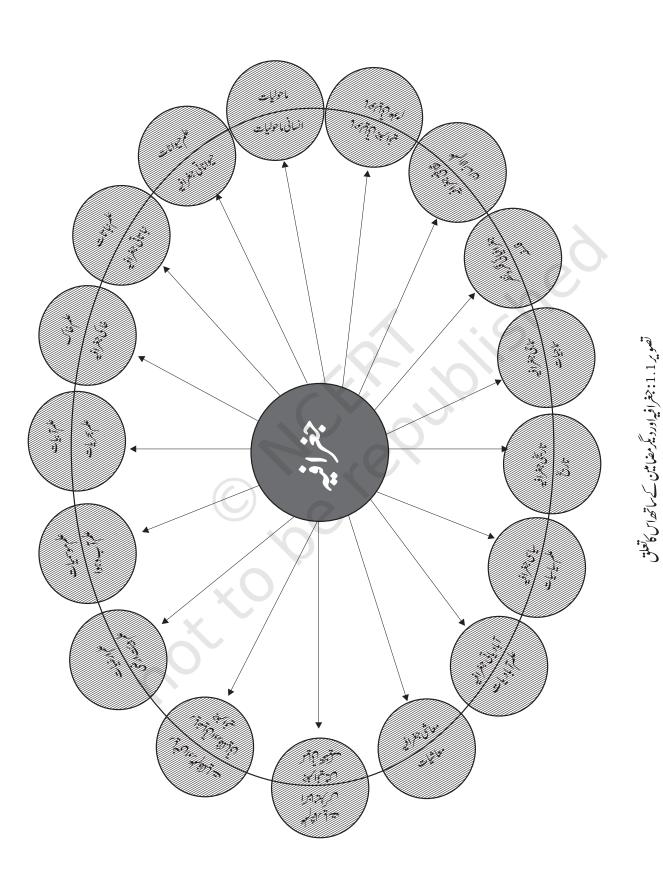

2019-20

طبیعی جغرافیه کے مبادیات

کے آس پاس سمندری وسعت نے انہیں دفاع فراہم کیا اور ان کی زمین کو جنگ تھو پے جانے سے محفوظ رکھا۔ اگر ہم دنیا کے تاریخی واقعات پرنظر ڈالیس توان میں سے ہرایک کی تشریح جغرافیا کی طور پر کی جاسکتی ہے۔

ہندوستان میں ہمالیہ نے ایک عظیم رکاوٹ کا کام کیا ہے اوراس کی حفاظت کی لیکن در وں نے مرکزی ایشیا کے مہاجرین اور حملہ آوروں کوراستہ فراہم کیا۔ سمندری ساحل نے مشرق اور جنوب مشرقی ایشیا، یوروپ اور افریقہ کے لوگوں کے ساتھ ربط قائم کرنے میں حوصلہ افزائی کی۔ جہاز رائی کی گنا لوجی نے بشمول ہندوستان ایشیا اور افریقہ کے کئی مما لک میں یوروپی مما لک کواپنی نو آبادی قائم کرنے میں تعاون فراہم کیا کیونکہ انہیں سمندر کے ذریعہ رسائی مل گئی۔ اس طرح جغرافیائی عوامل نے دنیا کے ختلف حصوں کی تاریخ کے رخ کو بدلا ہے۔

ہر جغرافیائی مظہر میں وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور اسے عصری طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔ارضی ہینٹوں، آب وہوا، نبا تات، معاثی سرگر میوں، پیشے اور ثقافتی ترقی کی تبدیلیوں میں ایک مقررہ تاریخی روش ہوتی ہے۔ کئی جغرافیائی خدو خال ایک ہی وقت میں مختلف اداروں کے ذریعہ فیصلہ کن عمل کی بدولت وجود میں آتے ہیں۔ زمان و مکان کو ایک دوسر کے تعلق سے بدلناممکن ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مقام الف مقام ب سے دو گھٹے دور ہے یا اس کے بدلے یہ کہا جاسکتا ہے کہ مقام الف مقام الف، مقام ب سے دو گھٹے دور ہے (اگر ہوائی جہاز سے سفر کیا جائے) مقام الف وقت جغرافیائی مطالعے میں چو تھے بُعد کی حیثیت سے ایک تکملی حصہ بن جاتا ہے۔ براہ مہر بانی دیگر ابعاد ثلاث کا تذکرہ سیجے۔

ڈائیگرام (1.1) اچھی طرح ظاہر کرتا ہے کہ جغرافیہ کاربط مختلف طبعی اور ساجی علوم سے ہے۔اس ربط کو دوز مرول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

## جغرافیداورفطری علوم (Physical Geography and Natural sciences)

علوم جغرافیہ کی تمام شاخیں جیسا کہ تصویر 1.1 میں دکھایا گیا ہے طبیعی سے مربوط ہیں۔ روایتی جغرافیہ ارضیات، آبیات اور علم خاک سے جڑا ہوا ہے اور اس طرح علم ہیت ارض (Geomorphology) علم آب وہوا علم بحریات اور خاکی جغرافیہ کا گہر اتعلق فطری سائنس سے ہے کیونکہ ان کے اعداد و شار (Data) انہیں علوم سے ماخوذ ہیں۔ حیاتی جغرافیہ (Bio-Geography) کا نزد کی تعلق علم نباتات، علم حیوانات اور ماحوالیات سے ہے کیونکہ انسان مختلف جائے پناہ میں رہتے ہیں۔

ایک جغرافیدال کوریاضی اور آرٹ میں اورخاص کرنقشہ بنانے میں جبی مہارت ہونی چاہئے۔ جغرافیہ فلکی عمل وقوع کے مطالعہ سے بھی کافی منسلک ہے اورعرض البلد وطول البلد کی کارکردگی کو بتا تا ہے۔ زمین کی شکل کرہ نم کا (Geoid) ہے لیکن جغرافیہ دال کا بنیادی آلہ نقشہ ہے جوزمین کی نمائندگی دوا ابعاد پر کرتا ہے۔ کرہ نما کو دوا بعاد میں منتقل کرنے کے مسئلہ کو گراف کے ذریعہ یا ریاضی کے ذریعہ تیار کردہ اظلال گراف کے ذریعہ یا ریاضی ہے۔ کارٹوگرا فک اور کمیاتی تکنیک کو استعال کرنے میں علم ریاضی علم شاریات (Statistics) اورا کنا میٹر کس استعال کرنے میں علم ریاضی علم تاریخ خاصی مہارت ہونی چاہئے۔ نقشے آرٹ سے پر تخیل کے ذریعہ بنائے جاتے ہیں۔ خاکہ تھینچنے ، ذہنی نقشہ تیار کرنے اور کارٹوگرا فی کے خل میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔

# جغرا فيهاورساجي علوم

(Geography and Social Sciences)

تصویر 1.1 میں شامل ہرساجی علم جغرافیہ کے سی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر ہے۔ جغرافیہ اور تاریخ میں تعلق پہلے ہی تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ ہر مضمون کا ایک فلسفہ ہوتا ہے جواس مضمون کی علت فراہم کرتا ہے فلسفہ بھی

مضمون کی بنیاد کا حامل ہوتا ہے اور اس کے ارتقاء کے عمل میں واضح تاریخی عوامل کے تجربات سے بھی گزرتا ہے۔ اس لیے جغرافیہ کے مادری شعبے کی حیثیت سے جغرافیائی فکر ونظر کی تاریخ کواس کے نصاب میں آفاقی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ تمام ساجی علوم یعنی ساجیات، سیاست، معاشیات اور آباد یات ساجی حقیقت کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جغرافیہ کے شعبے مثلاً ساجی، سیاسی، معاشی اور آباد کی و بستیاں ان مضامین سے قریب ترتعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان تمام مضامین کی ہی صفات پائی جاتی ویر بین سیاسیات کا مرکزی موضوع، عوام اور اقتدار ہے، جبکہ سیاسی جغرافیہ، میں سیاسیات کا مرکزی موضوع، عوام اور اقتدار ہے، جبکہ سیاسی جغرافیہ، ریاست، وہاں کے لوگوں اور سیاسی رویے کا ایک مکانی اکائی کی حیثیت سے مطالعہ کرتا ہے۔ معاشیات معیشت کی بنیاد کی صفات جیسے پیدا وار، تقسیم، مبادلہ اور صرف سے بحث کرتا ہے۔ ان تمام اوصاف کا مکانی پہلو کھی ہے اور اس بنا پر معاشی جغرافیہ پیدا وار، تقسیم، مبادلہ اور صرف کے مکانی پہلووں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ای طرح آبادیاتی جغرافیہ مکانی پہلووں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ای طرح آبادیاتی جغرافیہ (Population) سے قریبی رشتہ رکھتا کی دشتہ رکھتا کو صفات کی دشتہ رکھتا کی دستہ رکھتا کی دستی کرتا ہے۔ ای طرح آبادیاتی جغرافیہ (Demography) سے قریبی رشتہ رکھتا

مندرجہ بالا بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جغرافیہ کا فطری اور ساجی علوم کے ساتھ باہمی ربط کا فی مضبوط ہے ۔ مطالعہ کرنے کا اس کا اپناظریقۂ کا راسے دوسروں سے متاز کر دیتا ہے ۔ دیگر مضامین کے ساتھ اس کا نفوذی تعلق ہے ۔ اگر چپتمام مضامین کا بنا منفر دوائرہ کار ہاتھ اس کا نفوذی تعلق ہے ۔ اگر چپتمام مضامین کا بنا منفر دوائرہ کار ہے لیکن بیانفرادیت معلومات کی روانی میں رکاوٹ نہیں بنتی جیسا کہ جسم میں خلیوں کی انفرادی پہچان ہے جو غشا سکول سے جدا ہوتے ہیں لیکن خون کی روانی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ۔ جغرافیہ داں ہم عصر مضامین خون کی روانی میں کوئی رکاوٹ نہیں ایک مکانی ترتیب دے کرنظریہ وضع کی کوشش کرتے ہیں۔ جغرافیہ دال کے لیے نقشہ کا فی مکوثر آلات ہیں کی کوشش کرتے ہیں۔ جغرافیہ دال کے لیے نقشہ کا فی مکوثر آلات ہیں۔ جس میں جدولی اعداد وشار کو بھری شکل میں تبدیل کر کے مکانی ترتیب بیش کی جاتی ہے۔

# جغرافیکی شاخیں (Branches of Geography)

برائے مہر بانی تصویر 1.1 کا مطالعہ کریں۔ اس میں صاف طور سے دکھا یا گیا ہے کہ جغرافیہ بین علومی مطالعہ کا مضمون ہے۔ ہر مضمون کا مطالعہ کسی نہ کسی منہ جھے کے مطابق ہوتا ہے۔ جغرافیہ کے مطالعہ کی منا بھے ہیں۔ (۱) نظامی اور (۲) علاقائی۔ نظامی جغرافیائی منہ کورائح کرنے والے جغرافیہ دال الیکن نڈروون ہمولٹ (Alexandor) (1859-1859) جغرافیہ دال الیکن نڈروون ہمولٹ (Von Humboldt) بیں۔ علاقائی جغرافیہ نئے کو ہمولٹ کے ہم عصر ایک اور جمن جغرافیہ دال کارل رِرِّ (Karl Ritter) (1779-1859)

نظامی منج (تصویر 1.2) میں سمظہر کا مطالعہ ایک کل کی حیثیت سے سارے عالم کے لیے کیا جاتا ہے پھر نوعیات کی شاخت کی جاتی ہے یا مکانی ترتیب پیش کی جاتی ہے ۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص قدرتی نبا تات کے مطالعے میں دلچیہی رکھتا ہے تو اسے سب سے پہلے پوری دنیا کے نبا تات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نوعیات جیسے استوائی بارانی جنگلات یا ملائم ککڑی والے مخروطی جنگلات یا مانسونی جنگلات وغیرہ کی شاخت کرنا، توضیح کرنا اور ان کی حد بندی کرنا ہوگا۔ علاقائی طرز میں پہلے دنیا کو درجہ وارسطحوں پر مختلف خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر کسی ایک خطے کے تمام جغرافیائی مظاہر کا مطالعہ کیا جاتا ہے ۔ یہ خطے قدرتی ، سیاسی یا موسومہ خطے ہو سکتے ہیں۔ کسی خطے کے مظاہر کا کثر ت میں وحدت کی تلاش کرتے ہوئے ایک کل کی حیثیت سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔

شنویت (dualism) جغرافیه کی ایک اہم خصوصیت ہے جس کا تعارف بہت پہلے ہی ہو گیا تھا۔ یہ شنویت مطالعہ میں اہمیت کے طور پر مذکور پہلو پر منحصر ہوتی ہے۔ شروع میں محققین کا زور طبیعی جغرافیہ پر تھا۔لیکن انسان سطح زمین کا الوٹ حصہ ہیں۔ وہ فطرت کا بھی ایک حصہ ہیں۔ انسانوں نے اپنی ثقافتی ترقی سے سطح زمین کو 8 طبیعی جغرافیه کے مبادیات

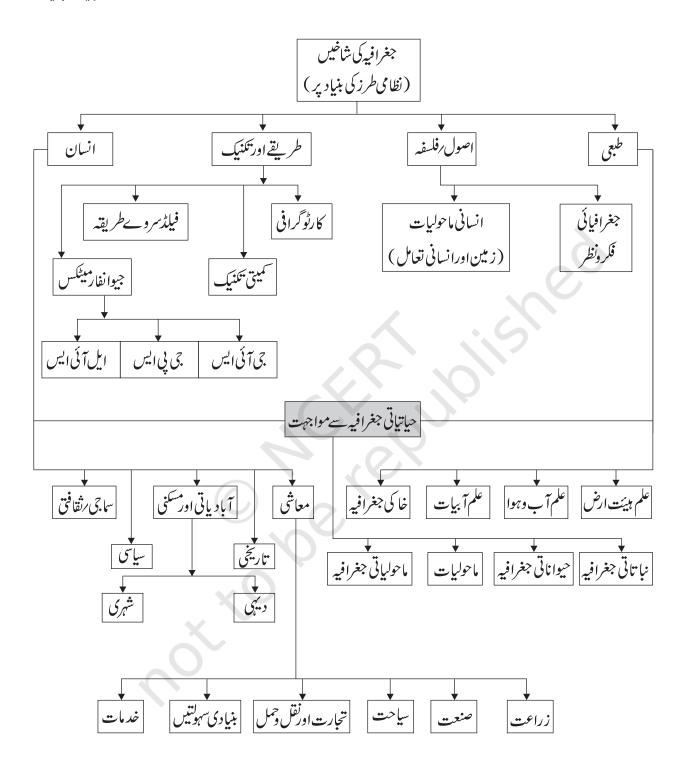

تصوير 1.2 نظامی طرز پرمبنی جغرافیه کی شاخیس

ا پناتعاون دیا۔ اس طرح انسانی جغرافیہ کی ترویج ہوئی جس میں زیادہ اہمیت انسانی سرگرمیوں کودی جاتی ہے۔

## جغرافیه کی شاخیس (نظامی نتیج پر مبنی) (Branches of Geography (Based on Systematic Approache)

### (Physical Geography) عزافیه

- (i) علم ہیئت ارضی (Geomorphology) میں زمینی اشکال ، ان کے ارتقاء اور متعلقہ سلسلۂ عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
- (ii) علم آب و ہوا (Climatology) میں کرہ ہوا کی ساخت، موسم اور آب و ہوا کے ساخت، موسم اور آب و ہوا کے حطول کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔

  (iii) آبیات (Hydrology) سطح زمین پر آبی اقلیم کا مطالعہ کرتا ہے جس میں بحراعظم ، جھیلیں، ندیاں اور دیگر آبی مخازن شامل ہیں اور انسانی زندگی اور اس کی سرگرمیوں کے ساتھ زندگی کی مختلف شکلوں پر ان کے انرات کا مطالعہ کرتا ہے۔
- (iv) خاکی جغرافیہ (Soil Geography) مٹی کے شکیلی سلساہ عمل، مٹی کی قسمیں ، ان کی زرخیزی کی صورت حال، ان کی تقسیم اور ان کے استعال کا مطالعہ کرتا ہے۔

# 2۔انسانی جغرافیہ(Human Geography)

- (i) سماجی برثقافتی جغرافیه (Social/Cultural Geography) سماجی برثقافتی جغرافیه کی مکانی تحریکات اور سماج کے مسکنی عطا کردہ ثقافتی عناصر کامطالعہ کیاجا تا ہے۔
- (ii) آبادیاتی اور سکنی جغرافیه (دیمی اور شهری) Settlement Geography) (Rural and Urban) میں آبادیاتی جغرافیه آبادی کی نمو، تقسیم، ثقافت، جنسی تناسب، ہجرت اور میں آبادیاتی جغرافیه آبادی کی نمو، تقسیم، ثقافت، جنسی تناسب، ہجرت اور پیشہ ورانہ ساخت وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے ۔ بستی جغرافیہ میں دیمی اور شهری بستیوں کی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے ۔ بستی جغرافیہ میں دیمی اور شهری بستیوں کے خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
- (iii) معاشی جغرافیه (Economic Geograpy) میں لوگوں کی معاشی سرگرمیوں جیسے زراعت، صنعت، سیاحت، تجارت اور نقل وحمل، بنیادی سہولیات اور خدمات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
- (iv) تاریخی جغرافیہ (Historical Geography) میں ان تاریخی طریق ہائے عمل کا مطالعہ کیا جا تا ہے جن کے ذریعہ مکان کی تنظیم کی جاتی ہے۔ موجودہ صورت میں آنے سے پہلے ہر خطے میں کچھ نہ کچھ تاریخی تجربات ہوئے ہیں۔ جغرافیائی اشکال میں بھی زمانی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اور مشکلیں تاریخی جغرافیہ سے علق رکھتی ہیں۔
- (v) سیاسی جغرافیه (Political Geography) میں مکان کوسیاسی

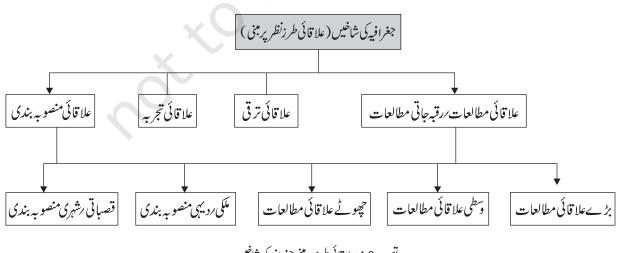

تصوير 1.3:علا قائی طرز پرمبنی جغرافیه کی شاخیس

وا قعات کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے اور سرحدوں ، پڑوی سیاسی اکائیوں کے درمیان مکانی تعلقات، انتخابی حلقوں کی حد بندی اور انتخابی منظر کامطالعہ کیا جاتا ہے اور آبادی کے سیاسی رویئے کو بیجھنے کے لیے نظریاتی وہانچہ تیار کیا جاتا ہے۔

# 3\_ حیاتیاتی جغرافیه (Biography)

طبیعی جغرافیه اور انسانی جغرافیه کی با ہمی مواجهت کی وجہ سے حیاتی جغرافیه کا ارتقابواجس میں درج ذیل شاخیں شامل ہیں:

- (i) نباتاتی جغرافیہ (Plant Geography) میں اپنے فطری ماحول میں قدرتی نباتات کی مکانی ترتیب کا مطالعہ ہوتا ہے۔
- (ii) حیوانیاتی جغرافیه (Zoo Geography) میں جانوروں اور ان کے مسکن کی جغرافیائی حصوصیات اور مکانی ترتیب کا مطالعہ ہوتا ہے۔
- (iii) ماحولیات رماحولیاتی نظام (Ecology/Ecosystem)، انواع (Species) کے مساکن، فطری ماحول اور ان کی خصوصیات کا سائنٹیفک مطالعہ ہے۔
- (iv) ماحولیاتی جغرافیه (Environmental Geography) پوری دنیا میں ماحولیاتی مسائل جیسے زمین کی مسنح کاری، آلودگی اور تحفظ کے تعلق سے احساس و بیداری نے جغرافیہ میں اس نئے شعبے کا تعارف کرایا۔

## 1. علاقائي مطالعات ررقبه جاتي مطالعات

(Regional Studies/Area Studies)

اس میں بڑے، وسطی اور چھوٹے پیانے پر علاقائی مطالعات شامل کیے جاتے ہیں۔

2. علاقائی منصوبہ بندی (Regional Planning) اس میں ملک ردیہات اور قصباتی رشہری منصوبے شامل ہوتے ہیں۔ 3. علاقائی ترقی (Regional Developement)

4. علاقائی تجزیه (Regional Analysis)

ہر مضمون میں دو پہلو عام ہوتے ہیں۔وہ ہیں:

(i) فلسفير

(الف) جغرافيائي فكرونظر

(ب) زمین اورانسان کاباهمی تفاعل رانسانی ماحولیات

(ii) طریقهٔ کاراور تکنیک

(الف) كارٹو گرافی بشمول كمپيوٹر كارٹو گرافی

(ب) سميتي تکنيک رشارياتي تکنيک

(ج) فلیڈس وے کاطریقہ

(د) جيو انفار مينگس (ارضياتی معلومات) جس مين فضائی ادراک (Remote sensing)، جی آئی ايس، جی پی ايس وغيره

شامل ہیں۔ مند رجہ بالا درجہ بندی جغرافیہ کی شاخوں کا ایک جامع خا کہ پیش ...

کرتی ہے۔ عام طور جغرافیہ کے نصاب کی تدریس وآموزش اسی خاکے کے مطابق ہوتی ہے لیکن یہ خاکہ جامر نہیں ہے۔ ہر مضمون کی نشو و نمائے مطابق ہوتی ہے لیکن یہ خاکہ جامر نہیں ہے۔ ہر مضمون کی نشو و نمائے خیالات، مسائل، طریقۂ کاراور تکنیک کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے نقشہ نولیں کا کام ہاتھوں سے ہوتا تھالیکن اب اس کی جگہ کمپیوٹر کارٹو گرافی نے لے لی ہے۔ ٹکنالوجی نے محققین کو بڑی مقدار کے اعداد و شار کواستعال کرنے کے قابل بنادیا ہے۔ انٹرنیٹ وسیع معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس طرح تجزیہ کرنے کی کوشش کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ جغرافیائی معلوماتی نظام (GIS) نے وسیع معلومات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جغرافیائی محلوماتی نظام (GIS) مقامات کے صحیح تعین کے لیے آسان آلہ بن گیا ہے۔ ٹینالوجی کی وجہ سے درست نظریاتی فہم کے ساتھ ترکیبی جدوجہد کی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔

آپ ان تکنیک کے کچھا ہتدائی پہلوؤں کو اپنی کتاب، جغرافیہ میں عملی کام حصہ اول (این می ای آرٹی، 2006) میں پڑھیں گے جس سے آپ اپنی مہارت کوسلسل فروغ دیں گے اوران کے استعمال کوسیکھیں گے۔

# طبيعى جغرا فيهاوراس كى اہميت

### (Physical Geography and its importance)

یہ باپ''طبیعی جغرافیہ کے مبادیات''نامی کتاب میں رکھا گیاہے۔ کتاب کا مواد واضح طور پراس کے دائرہ کار کی عکاسی کرتا ہے۔اس لیے بیرمناسب ہے کہ جغرافیہ کی اس شاخ کی اہمیت کو جاتا جائے ۔طبیعی جغرافیہ میں كرهُ حجري (ارضيُ بيئتين، بن نكاسي، ريليف اورز ميني خدوخال)، كرهُ ہوا (اس کے اجزائے ترکیبی، ساخت، موسم اور آب و ہوا کے عناصر اور کنرول، درجه حرارت، دباؤ، موائین، بارندگی، آب و موانی اقسام وغیرہ) ، کرہُ آب (بحراعظم، سمندر، حملیں اور اقلیم آب سے منسلک خصوصیات )اور کرؤ حیات (انسان اورخور د بینی عضویوں کی شمولیت کے ساتھ زندگی کی شکلیں،ان کے زندہ رہنے کا نظام یعنی غذائی سلسلہ، ماحولیاتی پیرامیٹراور ماحولیاتی توازن)۔مٹی کی تشکیل خاک سازی کے طریق عمل سے ہوتی ہے اور سرچشمی چٹان ، آب وہوا ، حیاتی سرگرمی اور وقت پرمخصر ہوتی ہے۔وقت کے ساتھ مٹی میں پختگی آتی ہے اور مٹی کے بروفائل بننے میں مددماتی ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے ہرعنصر ضروری ہے۔ ہیئت ارضی انسانی سرگرمیوں کی جائے وقوع کے لیے بنیا دفراہم کرتی ہے۔میدانوں کا استعال زراعت کے لیے ہوتا ہے۔ بیٹھار جنگلات اور معد نیات فراہم کرتے ہیں۔ پہاڑ چرا گاہیں، جنگلات، سیاحوں کے لیے پر فضا مقامات فراہم کرتے ہیں اورندیوں کامنبع ہیں جونشیی زمین کو یانی فراہم کرتی ہیں۔ آب وہواہمارے گھروں کی قسموں، کپڑے اور غذائی عادات کومتا ترکرتی ہے۔ نبا تات ، فصلی ترتیب ، مویثی پالن اور کچھ حد تک صنعت وغیرہ پر آب وہوا کا واضح انر دیکھنے کوملتا ہے۔انسانوں نے ایس ٹکنا لوجی کی ترویج کی ہے جوآب و ہوائی عناصر کومحد و دجگہ میں بدل سکتی ہے جیسے ایر کنڈیشنز اور

کولر۔ درجہ مرارت اور بارندگی جنگلوں کی کثافت اورگھاس کے میدانوں

می کیفیت کی صانت دیتی ہیں۔ ہندوستان میں مانسونی بارش زراعتی لے کو
حرکت دیتی ہے۔ بارش زمین دوز پانی کے آب گیروں کواز سرنو چارج کر
دیتی ہے جو بعد میں زراعت اور گھر بلواستعال کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔
ہم سمندروں کا مطالعہ کرتے ہیں جو وسائل کا خزانہ ہیں۔ مجھلی اور دیگر
سمندری غذاؤں کے علاوہ سمندر میں معدنی وسائل وافر مقدار میں موجود
ہیں۔ ہندوستان نے سمندری فرش سے مینکنیز کی گانھوں کو جمع کرنے کی ٹکنا
لوجی عاصل کر لی ہے۔ مٹی قابل تجدیدوسیلہ ہے جو زراعت جیسی کئی معاشی
سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہے۔ مٹی کی زر خیزی فطری طور پر مقرر ہوتی ہے اور
قافی طور پر بھی برھائی جاتی ہے۔ مٹی پودوں ، جانوروں اور خورد بین عضو
لیوں کواپنے اندر جگہ دے کرکرہ حیات کے لیے بھی بنیا دفراہم کرتی ہے۔

### جغرافيه کياہے؟

جغرافی کاتعلق سطح زمین کے علاقائی ررقبہ جاتی اختلافات کے بیان وتشریح سے ہے۔

ررچرڈ ہارٹ شورن)

جغرافیہ میں سطح زمین کے مختلف حصوں میں عموماً متعلقہ مظاہر
کے اختلافات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ (ہیٹز)

ایک مضمون کی حیثیت سے طبیعی جغرافیہ کا مطالعہ قدرتی وسائل کا
اندازہ لگانے اور نظم ونسق کرنے کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ اس مقصد
کوحاصل کرنے کے لیے طبیعی ماحول اور انسان کے درمیان باہمی ربط کو
سمجھنا ضروری ہے۔ طبیعی ماحول وسائل فراہم کرتا ہے اور انسان ان
وسائل کا استعال کر کے اپنی معاشی اور ثقافتی ترقی کویقینی بناتا ہے۔ جدید
گنالوجی کی مدد سے وسائل کے تیز رفتار استعال نے دنیا میں ماحولیاتی
عدم توازن پیدا کردیا۔ اس لیے پائیدار ترقی کے لیے طبیعی ماحول کی بہتر
عدم توازن پیدا کردیا۔ اس لیے پائیدار ترقی کے لیے طبیعی ماحول کی بہتر

- 1 كثيرانتخالي سوالات
- (i) درج ذیل میں کس محقق نے '' جغرافیہ' کی اصطلاح وضع کی؟
  - (الف) ہیروڈوٹس (ب)اییریٹوتھینز (ج) گلیلیو (د) ارسطو
  - (ii) درج ذیل میں کس خدوخال کولبیعی خدوخال کہا جاسکتا ہے؟
    - (الف) بندرگاه (ب)سڑک
    - (ج) میدان (د) آبی یارک
- (iii) ذیل کے دونوں کا کموں سے سیح جوڑے بنائیں اور سیح انتخاب پرنشان لگائیں:

| آبادياتی جغرافيه | الف _ |        | موسميات | .1         |
|------------------|-------|--------|---------|------------|
| خا کی جغرافیہ    | -     | ب<br>ب | آباديات | •2         |
| علم آب وہوا      | -     | ۍ      | ساجيات  | <b>.</b> 3 |
| ساجی جغرافیه     | _     | ,      | علم خاك | •4         |

- (الف) 1ب،2ج،3الف،4د (ب)1الف،2د،3ب،4ج
- (ج) 1 ج، 2 ج، 3 ج، 4 الف (ج) 1 ج، 2 الف، 3 ر، 4 ب
  - (iv) درج ذیل میں کون ساسوال سبب،اثر اورر بط سے تعلق رکھتا ہے؟
    - (الف) کیوں (ب) کہاں
      - (ج) کیا (د) کب
  - (v) درج ذیل میں کون ساسوال مضمون ز مانی امتزاج کی کوشش کرتاہے؟
    - (الف) ساجيات (ب)جغرافيه
      - (د) تواریخ (ج) انسانیات
        - 2۔ درج ذیل سوالوں کے جواتقریباً 30الفاظ میں دیں۔
- (i) اسکول جاتے وقت آپ کن اہم تہذیبی خدوخال کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ کیاوہ یکساں ہیں یامختلف ہیں؟ کیاانہیں جغرافیہ کے مطالعے میں شامل کیا جانا چاہئے یانہیں؟ اگر ہاں، تو کیوں؟
- (ii) آپ نے ٹینس بال، کرکٹ بال، سنترہ اور اور سیتا کھل دیکھا ہے۔ ان میں سے کون سا زمین کی شکل سے مشابہ ہے؟ آپ نے اسی خاص چیز کو

جغرافیدایک مضمون کی حثیت سے

ز مین کی شکل بتانے کے لیے کیوں منتخب کیا؟

(iii) کیا آپ اپنے اسکول میں''ون مہوتسو''مناتے ہیں؟ ہم اتنے سارے درخت کیوں لگاتے ہیں؟ درخت کس طرح ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھتے ہیں؟

- (iv) آپ نے ہاتھی، ہرن، کیچو ہے، درخت اور گھاس کو دیکھا ہے۔ بید کہال رہتے ہیں یا اُگتے ہیں؟ اس کرہ کو کیانام دیا گیا ہے؟ کیا آپ اس کرہ کی پچھاہم خصوصیات بیان کر سکتے ہیں؟
- (v) اپنے گھر سے اسکول تک پہنچنے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر اسکول آپ کے گھر کی سڑک کے پاردوسری طرف ہوتا تو آپ کو اسکول پہنچنے میں کتنا وقت کو مکان (دوری) لگتا؟ آپ کے گھر اور اسکول کے درمیانی فاصلے آپ کا آپ کے آنے جانے میں لگنے والے وقت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا آپ وقت کو مکان (دوری) میں یااس کے برعکس تبدیل کر سکتے ہیں؟
  - 3 درج ذیل سوالوں کے جواتقریبًا 150 الفاظ میں دیں:
- (i) آپروزانہ اپنے گردبیش میں قدرتی اور ثقافتی مظاہر میں ہونے والی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔تمام درخت ایک ہی قشم کے نہیں ہیں۔تمام نظر آنے والے پرندے اور جانور مختلف ہیں۔ بیتمام مختلف عنا صرروئے زمین پرپائے جاتے ہیں۔ اب آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جغرافیہ 'علاقائی اختلافات' کا مطالعہ ہے؟
- (ii) آپ نے ساجی مطالعات کے حصول کے طور پر جغرافیہ، تاریخ ، علم تدن اور معاشیات کا مطالعہ پہلے کرلیا ہے۔ان کی باہمی مواجهت پر روشنی ڈالتے ہوئے ان مضامین کے کمل کی کوشش کریں۔

# پروجبیٹ کا کام

قدرتی وسله کی حیثیت سے جنگل کا انتخاب تیجیے۔

- (i) ہندوستان کا ایک خاکہ بنا کراس پرمختلف قسم کے جنگلات کی تقسیم کودکھا ہے۔
  - (ii) ہمارے ملک کے لیے جنگلات کی معاشی اہمیت کے بارے میں لکھیے۔

